# افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنم



محقق ابل سنت نعمان عطاری

عبدالرحمن القادري العطاري الحنفي

بِهالیہ ضلع منڈی بہاؤالدین محلہ حیدری [جامع مسجد صدیق اکبر پھالیہ]

### 1 ِ افضلیت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پر دلائل۔۔۔۔

# افضل البشر بعد از انبياء كرام جناب صديق اكبر رضى الله عنه تحقيق:- عبدالرحمن القادرى العطارى الحنفى

# لمعة الاعتقاد

تالیف امامونی الدین این قدامه مقدی دید محتن تبلق عبدالقادر ارناؤوط أردوترجه ایوالمکرم بن علیکیل

### ولعة الاعتقاد ضائح متفرق اعتقادى مسائل كابيان

جارا ایمان ہے کہ تھے رسول اللہ علی فاتم الانہام اور سیدالمرسلین ہیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور نبوت کی شہادت دیے بغیر کی فض کا ایمان درست کیں ہوسکا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے بعد ہی لوگوں کے در میان فیصل ہوگا، اور آپ کی امت تمام احتوں سے پہلے جنت بھی جائے گی، لواء الحمد آپ کی دست مبارک بھی ہوگا، آپ ہی مقام محود اور وض کوڑ سے لواء الحمد آپ کے دست مبارک بھی ہوگا، آپ ہی مقام محود اور وض کوڑ سے لوازے جائیں گے، آپ تمام نبیوں کے مام وظیب ہوں گے اوران کے لیے تملی رسالت کی کوائی دیں گے، آپ کی امت تمام امتوں سے بہتر اور آپ کے صحابہ تمام انبیاء منظیم السلام کے اصحاب سے افضل ہیں، آپ کی امت بھی سب علیم السلام کے اصحاب سے افضل ہیں، آپ کی امت بھی سب سے افضل ایو بکر صدیق ہیں، پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین سب نوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ حین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ جین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔ پھر علی افتر تیب عمر فارد قربہ جین رسی دوالئورین اور علی مرتشی ہیں۔

# افضليت صديق اكبر رضى الله عنہ

تحقيق: - عبدالرحمن القادرى العطارى

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة

اعتقاد أبي زرعة: عبيد الله بن عبد الكريم، وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازين، وجماعة من السلف من نقل عنهم رحمهم الله:

٣٢١ - أخيرنا محمد بن المظفر القرئ قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم قال:

سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقالا:

أدركنا العلماه في جميع الأمصار . حجارًا وعراقًا وشامًا ويُنَّا . فكان من مذهبهم:

الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص،

والقرآن: كلام الله، غير مخلوق بجميع جهاته.

القدر خيره وشره من الله عز وجل.

وحير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام: أبو يكر الصديق، ثم همر بن الخطاب، ثم عثمان بن عثال، ثم على بن أبي طالب عليهم السلام.

وهم الحلقاء الراشدون المهديون.

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله على وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله على ال

والترحم على جميع أصحاب محمد ﷺ والكف عما شجر بينهم.

وإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسسوله عنه منه كيف؟ احاط بكل شيء علمًا ﴿ لِيسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِعُ البَّعِيرُ ﴾ [النورن: ١١].

وأنه تبارك وتعالىٰ يُرِي في الآخرة: يراه أهل الجنة بالصارهم ويسمعون كلامه،

قلت: وإمناده ضعيف، الضعف إسماعيل بن إبراهيم ، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو
 حام وغيرهم ، وأبيه كذلك ضعيف .



حضرت یوسف بن عدی رحمتہ الله علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ و حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے بعد افضل الامت ہیں ؟ آپ نے فرمایا ہوں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتا ۔ اس میں اختلاف رکھنے والا خود معیوب ہے اور جب ان کی افضلیت کو دیکھنا چاہے تو غور کر الله نے انہیں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا ہے ۔ اختلاف تو حضرت علی مرتضی رض الله عنہ کے درمیان تفصیل میں ہے اور جنے ابل سنت علمائے کرام سے میں ملا ان سب کی یہی رائے ہے رضی الله عنہ بعر عمری عالم تعالی عہنم رضی الله عنہ ہیں ۔ یہ میری اور جتنے اہل سنت علمائے کرام سے میں ملا ان سب کی یہی رائے ہے رضی الله تعالی عہنم

#### أحداد العلة لابت أبر تعليت

٤ • ٢ - وحبّ، قال: وَحَدَّثْنِي ابنُ وَضَاحٍ، قال: سَأَلْتُ بُوسُفُ بنُ عَبِيْ، فَقَلْتُ لَهُ: سَأَلْتُ بُوسُفُ بنُ عَبِيْ، فَقَلْتُ لَهُ: لَبُو بَكِرٍ، وَهُمْرُ أَفَضَلُ هَذِهِ الأُمْةِ بَعدَ لِبُهَا؟ قَالَ: لَعَم، وَلَيسَ يَجْنَفِتُ فِي فَلِكَ إِلّا مَن لَا يُعتَلَّمُنَا إِنّهُ أَرْدَتَ فَضَلَهُمَا فَانظُر إِلَّ مَا أَ يَعَمَّلُهُمَا اللهُ عَبْدُ فِي قَيْرٍ، قَالَ يُوسُفُ: وَإِنّهَا وَقَعَ الاختِلَافُ فِي الشَّفِيلِ بَينَ عُمْانَ وَعَلِيّ، مَعْ لَيْبَا مِن أَعلِي وَلَانَ اللهُولُ: ابُو بَكِرٍ، وَهُمَرُ، وَهُمْإِنُ، وَهَلِيّ، عَذَا رَأْبِي، وَرَأَيْ مَن لَفِينَا مِن أَعلِي الشَّولُ بِنَا مِن قَلْلَ أَنْ
الشُنّةِ، وَلَا يَسْعُ الفُولُ بِنَا مِوَى قَلْكَ أَنْ

# كِتَابُ أُصُولِ السُّنَّةِ

تصنيف الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي زَمَنِين الأندلسي رَحَمَالله رَحَمَالله (٢٩١-٢٢١)

دعا كو:- عبدالرحمن القادري العطاري

مثل هذه المسألة مسترعها دقيق ولا بجكم فيهما إلا رسول الله ﷺ فبإنها مسألـة نزاع بـين أولاده وأصحابه. وقال الكمال بن أبي شريف: وليس المراد بما شجر بين على ومعاوية المنازعة في الإمارة كما توهمه بعضهم، وإنما المنازعة كانت بسبب تسليم قنلة عثمان رضي الله عنه إلى عشيرته ليقتصوا منهم، لأن علياً رضي الله عنه كان رأى أن تأخير تسليمهم أصوب، إذ المبادرة بالقبض عليهم مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة العامة فإن بعضهم كان عزم على الحروج على الإمام علَّ وعلى قتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان، ورأى معاوية أن المبادرة إلى تسليمهم للاقتصاص منهم أصوب فكل منها مجتهد مأجور، فهذا هو المراد بما شجر ينهم. اهدكلام الشعران.

### الإمام ابن حجر الهيتمي

قال رحمه الله تعالى في كتاب الزواجر: قال أبو أبوب السختياني من أكابر السلف: من أحب أبا بكر فقد أقام منارِ الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثهان فقد استنار بنور الله، ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقي . ومن قال الخير في جميع أصحاب رسول الله ﷺ فقد برى، من النفاق، ومناقبهم وفضائلهم أكثر من أن تذكر. قال: وأجمع أهل السنَّة والجماعة على أن أفضلهم العشرة المشهود لهم بالجنة عل لسان نبيه ﷺ في سياق واحد. وأفضل هؤلاء أبو بكر فعمر. قال أكثر أهل السنة: فعثهان فعلى، ولا يطعن في واحد منهم إلا مبتدع منافق خبيث. وقد شد ﷺ إلى النمسك بهدى هؤلاء الأربعة بقوله: وعليكم بستَّتي وسنَّة الحلفاء الواشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالتواجد؛ والحلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربع بإجماع من يعتد به ا هـ.

وقال في الزواجر أيضاً؛ قد نص الله تعالى عل أنه رضي عن الصحابة في غير آية. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ [التوبة: ١٠٠] فمن سبهم أو واحداً منهم فقد بارز الله بالمحاربة، ومن بارز الله بالمحاربة أهلكه



فيفض لالقعكابة واقناع الشيعة

من القادري العطاري

فقد أذان، ومن أذان ققد أذى الله، ومن أذى يعرف فضائل الصحابة من تدبر سيرهم معه ﷺ وأثارهم الحميدة في الإسلام في كل بعد ممانه ، فجز هم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وأفضله فقد جاهدوا في الله عن جهاده حتى

تخاوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فيحبي أحبهم،



چے شرح تفرسی النواوی

سَّالَيْك الْحَافِظ جَسَلَالِلَّهِ بِنَّ السِّبُوطِيِّ

لرحمن القادري العطاري

الثَّالِثُ : أَفْضَلُهُمْ عَلَى الإطْلَاقِ أَبُو بَكُر ، ثُمَّ عُمُر رضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السَّنَةِ ، وَحَكَى بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السَّنَةِ ، وَحَكَى

أصحاب العقبة الأولى .

ا عنه : أصحاب العقبة الثانية ، وأكثرهم من الأنصار .

سة : أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة .

السابعة : أهل بدر .

الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية .

التاسعة : أهل بيعة الرضوان .

(٣) المعلم بفوائد مسلم (٢/١٣٧).

العاشرة : من هاجر إلى الحديبية وفتح مكة ، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص .

ENPERIOR PROPERTO DE LES CONTROL DE LA CONTR

عمر بن الحطاب إسلامه فبايعوه حينئذ فيها ] ، الشالثة (١) المهاجرة إلى الحبشة ، الرابعة مبايعة العقبة الأولى، الحامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، السادسسة المهاجرون(٢٠) الذين وصلوا إلى وسول الله علي بقباء قبل أن يدخل المدينة وبيني المسجد، السابعة أهل بدر ، الثامنة المهاجرة بين بدر و الحديثية ، الناسعـــــــة أهل بيعة الرضوان ، العاشرة المهاجرة بين الحديبية وفتح مكة ، الحادية عشر مسلة الفتح ، الثانية عشر صبيان وأطفال رأوا رسول الله ﷺ يوم الفتح (٢) وفي حجـــة الوداع وغيرهما يعني من عقل منهم ومن لم إمقل.

وقيل كما لابن سمد في الطبقات (١) له : خمس ، فالأولى البدريون ، الثانيـــة من أسلم قديما عن هاجر عامتهم إلى الحبشة ، وشهدوا أحدا فن بعدها ، [ <sup>(•)</sup>اثالثة من شهد الحندق فا بعدها ] ، والرابعة مسلمة الفتح فا بعدها ، الحامسة الصبيان والاطقال عن لم بغز ، سوا. حفظ عنه . وهم الأكثر ـ أم لا ( أو تزيد ) على الا ثنق (1) عفسرة فعلا عا(٧) دونها.

ومن الثاني (والأفصل) ضهم مطلقا بارجماع أهل السنة أبو بكر (الصديق) خليفة رسول الله عليه ، بل هو أضل الناس بعد الأنبياء عليه الصلاة و السلام لأدلة يطول ذكرها ، ونها قدله على لأدر الدرداء وقد رآه عصر الما الدرداء أعد (١) أمام من هو خير منك في الدنيا والاخرة ، صا طامت من ولا غربت على أحــــد بدر

والأفتل معم مطقال جماع الماسطال فكالصالية.

مطقا المطال منت كالمال كما لا حرب الواجر صالي إن

(19x - XPI)

في = عبد الرحمن القاوري العطاري

\*\*1

ومن لا خلاق له من الأطراف، وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه، فما كان يسوغ في الاحتمال، والتأويل فيه بحال، فالواجب أن يحمل على أحسر الاحتمالات، وأن يترل على أشرف التؤيلات، وإلا فالواجب الكف عنه، والانقباض منه، وأن يعتقد أن له تأويلاً لم بوصل إليه، و لم يوقف عليه؛ إذ هو الأليق بأرباب الديانات، وأصحاب المروعات، وأسلم من الوقوع في الزلات، ولكون سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه، لا ميما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالعيب في الخطل.

ويجب -مع ذلك- أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر، وأن عمر أفضل من عمر، وأن عمر أفضل من عثمان، وأن عثمان أفضل من علي، وأن الأربعة أفضل من باقي العشرة، والعشرة أفضل ممن عداهم من أهل عصرهم، وأن أهل ذلك العصر أفعا ممن بعدهم، وأن مستند ذلك الطفر، وما ورد في ذلك من الآثار، وأخبار الآحاد، والمبل من الأمة الاجتهاد.

عايبه المرافر عيب المرالكرام

ناليت الإِمَّلَوْلِعَدُّمْهِ أَفِيكِسَ عَلَيْ فِي عَنَّمَ يَكُمُ النَّعْ لِيَّي المعروف بسيف لِذِين الأَمْنَاتِ المَّمُوفِ السَّيْف لِذِينَ الأَمْنَاتِ

فيما ذكرناه غنية للمبتدئين، وشفاء للمنتهين، عند من نظر بعين





قلت: لهذا عدَّه ابن قُنية في «العلمية» من الشَّيعة، لكنه ليس بالتشيَّعِ الْمَرْذُولُ والرفض المذموم المفيت العِنْ . هذا الزمان وقبله، بل هو تشيع خفيف؛ فقد كان الكوفيون من أهل العلمية على عثمان، وإن كان الصحيح خلافه.

قال الحافظ ابن الصَّلَاح في المقدمتُه (في النوع الناسع والثلاثين: معرفة الصحابة): (أفضلُهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم إنَّ جمهور السَّلَف على تقديم عثمان على عليُّ، وقدَّم أهلُ الكوفة من أهل السُّنَّة عليًا على عثمان، وبه قال

 (1) أخرجه ابن سعد ٦/ ٢٧٥، وأبو نعيم في «التعلية» ٤/ ٢٢٤، وهو عند أحمد في «العلل» من طريق أخرى ٢/ ٢٤٦ رقم ٢١٣٢.

اعث كور المراز المراز

> تراجم طلبة متهجيًّا مولَّلة وحافلة بالمعلومات لِسَيِّر الحفاظ والمحدثين

تُجِلِّ حياتهم الشخصية، وشمائلهم الجليلة، وموافقهم الفلَّة، وتستعرض جلا صالهم في الرحلة والطُّلُ، ونشر العلم والتصنيف، اعتراقاً بحقهم، وحثاً على الاقتدا

> الدَّهُا الأوُكُ المِبخِرةُ الْجِزُّ الرَّابِّغِ تأليف عبد إستار شيخ عبد إستار شيخ

> > ولزراليك

الدّاراكثامة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>١) الملية ١/ ١٢٢\_ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٦/ ٢٧٥.

### ذخائرالعرب ۱٤

# مُقَدِّمَة ابْن الصَّلاح

وَمِحَاسِكُنُ الاصْطِلاحِ طِيدَة مُعَرِّرَةً

د. عَائِشَة عَبْدَ الرَّمْنَ (بَنْتِ الشِّياطِئ)

أستاذ الدراسات العليا كلية الشريعة بفاس: جامعة القروبين



شهد معه حجة الوداع؛ كلُّ رآه وسمع منه بعرفة» (١)٠٠

قلت: ثم إنه اختُلف في عدد طبقاتهم وأصنافهم، والنظرُ في ذلك إلى السبق بالإسلام والمجرة، وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول اقد 護一 بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو 護一 وجعلهم «الحاكم أبو عبدالله» اثنتي عشرة طبقة (١)، ومنهم من زاد على ذلك، ولسنا نطوًل بتفصيل ذلك؛ واقه أعلم.

الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: «أبوبكر موس» ثم إن جهور السلف على تقديم «عثمان» على «على «على ». وقَدَّم أهل الكوفة من أهل [٨٨/و] السنة علياً على عثمان، وبه قال جاعة، منهم «سفيان الثورى» أولا، ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك عنه وعنهم «الخطابي» (٣). وممن نُقِلَ عنه من أهل المديث تقديم على على عثمان؛ «محمد بن إسحاق بن خُزية».

#### . المحاسن:

«فائدة: عن الشافعي رضى اقد عنه: "روَى عن النبي صلى اقد عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفا" (١) ولكن ماذكره أبوزرعة، فيه زيادة كثيرة، انتهت ... المسلمين نحو من ستين ألفا" (١٠١/و

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث).

<sup>(</sup>٣) من (ص، ع) وفي (غ): [ومنهم الخطابي].

<sup>(</sup>١) في تقييد العراقي: رواه الساجي في (مناقب الشافعي) عن محمدين عبدالله بن عبدالحكم، قال: أنبأنا الشافعي قال: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ستون ألفا: ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا في قبائل العرب وغير ذلك؛ قال: وهذا إسناد جيد ومع ذلك فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في تصانيفهم عشرة آلاف، (التقييد ٢٠٦).

 <sup>♦ ﴿</sup> وَاللَّذَةِ : بِل هُو أَفْضَلُ النَّاسِ بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتهت »

### 2. على ابوبكر كى نيكيوں ميں سے ايك نيكى كا نام ہے 3. اس حديث كى تخريج و تحقيق اسماء الرجال:

۲۹ - حدثنا على وحدثنا على محمد المصرى وحدثنا عنى بن صعيد الرازى وحدثنا هناد بن السرى وحدثنا محمد بن فصيل وعن إسماعيل بن أبي حائد وعن قيس قال : قال على بن أبي طالب وضي الله عنه :

وهل أنا إلا حدة من حسات أبي بكر - رضي الله عنهما.



الى كى كى المالىية ا المالىية ال

حدثنا علي حدثنا علي بن محمد المصري حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا هناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر. رضي الله عنهما.

مولا علی فرماتے ہیں میں ابو بھڑ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی المار میں سے ایک نیکی المار میں سے ایک نیکی المار میں المار میں المار میں المار میں العطار میں المار میں العطار میں المار میں العطار میں العطار میں المار میں العظار میں العطار میں المار میں العظار میں العظار میں المار میں العظار میں العظار میں العظار میں المار میں العظار میں العظار میں المار میں العظار میں المار میں العظار میں العظار میں العظار میں المار میں العظار میں العظار میں العظار میں العظار میں المار میں العظار میں المار میں ال

حدثنا على حدثنا على بن محمد المصري حدثنا على بن سعيد الرازي حدثنا هناد بن السري حدثنا ها فناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: وهل أنا إلا حسنة من حسنات أبى بكر. رضى الله عنهما.

مولا علیؓ فرماتے ہیں میں ابوبکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں اسنادہ حسن

<u>پېلا راوی :-</u>

هال انا حسنة

پہلے راوی علی کا بھی بتا دیجیے وہ امام ابو بکر العشاری کے شیخ علی بن ابراہیم بن داود ہیں اور ثقہ ہیں

<u>دوسرا راوی :-</u>

\*علی بن محمد مصری\* کو حافظ خطیب بغدادی نے ثقہ امین قرار دیا

تیسرا راوی :-

على بن سعيد الرازي

صدوق

<u>چوتها راوی :-</u>

هناد بن السري

ثقہ

پانچواں راوی :-

محمد بن فضيل

<u>صدوق</u>

<u>چهڻا راوي:-</u>

اسماعیل بن ابی خالا

ثقہ ثبت الرالبعتہ

*ساتویں راوی:-*

قیس بن أبی حازم ،ابو عبدالله الکوفی

قم

اعتراض

قیس بن ابی حازم کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا اور اسماعیل بن ابی خالد کا قدیم سماع کا ثبوت نہیں ہے

<u>جواب:</u>

اسماعیل قدیم شاگرد ہے

اور ان کے اختلاط کا ذکر بھی اسماعیل ہی نے کیا

اسناد حسن

(همام، أبو سلمان المؤذن، في الكني [٢٠٠]).

هنَّاد بن السري، بكسر الراه الخفيفة، ابن مصعب التميمي، أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات من ثلاث وأربعين، وله إحدى وتسعون سنة.

السري التميمي، قريب الذي قبله، هناد بن السري بن يح ثقة ، من الثانية عشرة المسلم إحدى وثلاثين وثلاثمانة .

هند(١) بن أبي هالة \_ و النباش، بنون ثم موحدة ثم معجمة، أمه خديجة بنت خويلد [٧٦٧١]، النميمي، ربيب النبي قيل: استشهد يوم الجمل مع على، وقيل عاش بعد ذلك.

هُنيدة، بنون، مصغر، ابن خالد الخزاعي، ويقال: النخعي، ربيب

الحافظ أجد زعكي زجترالعشقكان 107 - YVY

> مَعِ التَوْضِيِّحُ والإِضَّا فِهُ مِن كَلَامٍ الحافظين المرثي وابن مجرأ ومنث مآخذهم

هناوين السري هُني، بنون، مصغر.

أوريك

ستعشرة.

عمر[٤٩٢٢]، علك

حبان في الموضعين.

مقبول من العبّاد، من

هني، مولى عمر [۲

من الثانية ، له ذكر في

هودين عبدالله العبد

هوذة، بفتح الهاه و

ابن عبد الرحمن بر

البصري الأصم، نز

هلال بن إساف، بكسر الهمزة، هو ابن يــ هلال بن أسامة ، هو ابن على [٧٣٩٤].

#### Knatameinapuwat.Aniesunnat.c

#### ذكر من اسعه اقيس؛

- قيس بن [بشر]<sup>(1)</sup> بن قيس التغلبي، بالمعجمة وكسر اللام،
   الشامي، مقبول، من السادسة.
- أيه)، مقبول، من الثانيات الأنصاري، (وقد بنسب إلى جد أبيه)، مقبول، من الثانيات
  - رس (فيس بن ثعلبة، أبو عيا الملنى، في الكني (١٨٣٥٧).
- وق قيس بن الحارث الأسفون الأسفون الحارث بن قيس، صحابي، له حديث.
  - دسى قيس بن الحارث أو حارثة من الحدمي، ثقة، من الثالثة.
- ع قيس بن أبي حازم البَجَلي، أبو عبد الله الكوني، ثقة، من الثانية، مع خضرم، ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروى

بَقِرُبُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَــاْليفُ الْحَافِطُ أَجْدَ بَكَـالِيّ بَرْجِيْ الْعَسْفَلَافِي ۷۷۳ - ۸۵۲ فيزة

> مَع التوضيحُ والإِضّافة مِن كَلَامِ الحافِظَيِّ المرَّي وابْن حجُرُأُ ومَّنْ مَآخِذهِم



ملبول، من الثانية عشرة، مات سنة إحدى وثعانين.

ي(المخطوطة) وبعض النسخ المطبوعة و(التهذيين)، وهو الصواب، وفي أكثر النسخ عة: (شيرا، وهو خطأ.



وتشديد اللام، (أبو بكر) الاودي، صدوق، من العاشرة، مات سنة فيف وخمسين.

ومس ق إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاثين.

دت من إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان الأشعري مولاهم، الكوفي، صدوق، من الثامنة.

نميز إسماعيل بن حمّاد بن أبي الكوفي، القاضي، حقيد الإمام [٧٢٠٣]، تكلموافيه، من المامي المامون.

ن (إسماعيل بن حيان، تقدم ني حبان [٢٣٦]).

ع إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم، البَجَلي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات مئة مت وأربعين.

تأليف المُحَدَّبَ الْمُعَدِّدِ الْمُعَمِّدِ الْمُعَمِّدِ الْمُحَدِّدِ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعِمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي مُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ ا

اسماعيل بن ابي خالد الأحمسي

لقة، من العاشرة، مات منة خمس وعشرين.

، ق إسماعيل بن وافع بن عويمر الأنصاري، المدني (القاص)، نزيل البصرة، يكنى أبا رافع، ضعيف الحفظ، من السابعة، مات في

حدود الخمسين.

إسماعيل بن رَجَّاه بن ربيعة الزَّيْدي، بضم الزاي، أبو إلى الكوني، ثلق، تكلم فيه الأردي بلا حجة، من الخاسة.

ص إسماعيل بن رياح، بكسر أوله والتحتانية، السُّلمي، مجهوا

المراعة التلاء المالة

رالرحمن القاوري العطاري

النيابالليابال

ثالينت الإمَّام لمَا فِطُ شِهَا بُلِيَثَ أُجَدَبِّهُ عَلِيمُ وَمُؤَلِعَيْقِ مَكُولِهِ المنوَ في ٢٥٨م نه

دراشة وتحفيق مضلبته

إينخ عَادِل أَحْمَدَة بِالْمَهُودُ

النبخ عَلَيْثُ كُذُ مْعَوْضُ

شَارِک فِی حَقیقہ الگیساً دَالدِکسُ عَبْرالفاً عِلْمِرِسْنَة دَ دِالثِنَدُ: عِرْدالرُسْنَاهِ مُنْعَذِ الشراج سكران على ظهر رجل يحم . يشرب النيذ المحتلف فيه.

#### ٥٨٧١ [٥٨٥٦] \_ طَلِيْ بْنُ سَعِيدُ (\*\*) بْنِ بِشَهِرِ الزَّائِينِ (\*\*):

حافظه وخاله جوّال. قال الشارقطني: ليس بقاك، تفرد بأشياه، قلت: سمع جبارة ابن المغلس، وعبد الأعلى بن حماد، ووى عنه الطبراني، والحسن بن رشيق، والناس، قال ابن يُولِسَ: كان يقهم ويحفظ، مات سنة تسع وتسعين وماتتين، انتهى، وقال ابن يُولَسَ<sup>(1)</sup>؛ تكلموا فيه، قلت العل كلامهم فيه من جهة دخوله في أعمال السلطان، وحكى حمزة بن محمد الأكفاني<sup>(0)</sup>، أن عدان بن أحمد الجواليقي كان يعظمه، وقال مسلمة بن قاسم: يعرف بابعلبك وكان ثلثة، عالماً بالعديث، حدثني عنه فير واحد، وقال أبو أحمد ابن غبتي: قال لي الهيثم الدوري: كان يسمع الحديث مع رجاه فلام المتوكل، وكان من أراد أن يمتمه منعه، قال: وصمعت أحمد بن نصر يقول سألت عنه أبا عبيد نله بن أبي خيثمة فقال عشت إلى زمان أسأل عن مثله، وقال عبد الغني بن شبيد: كان أبو نصر الباوردي بقلسه فيقول: حدثنا هبيد بن سعيد، وقو إتما مساه عبد الرحمن بن أبي علي، وقال حمزة بن يُوشف: مألت الدارقطني عنه فقال: ليس مساه عبد الرحمن بن أبي علي، وقال حمزة بن يُوشف: مألت الدارقطني عنه فقال: ليس في حديث بأحاديث لم يتابع في حديث بأحاديث لم يتابع فيها، وقال: هو كذا وكذاه ونفض بيده بقول: ليس بثلة، وقال ابن يونس في فاريخهه؛ غليها، وقال: به وكان من المحديث الأحلاد، وكان يصب السلطان، وبلي بعض العمالات.

علی بن سعید بن بشر خلاصه کلام یہ ہے کہ علی بن سعید بن بشر صدوق راوی

م

السبعا كالمزين المراجع من 1971 من يسبب الشام (10 معمد 1971 معمد المراجع المرا

11 Cary 1/A11

(٧) المغني ٢/١٤٤، الجرح والتعديل ٦/١٨٩، الضعفاء والمتروكين ٢/١٩٤

تحقیق: - عبدالرحمن القادری العطاری

| محمد بن الفرخان الدوري، بغدادي، ضعيف، من الثانية عشرة.     | لمير    | AAAA    |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| (محمد بن أبي فروة، هو محمد بن يزيد [٦٤٣٩]).                | ت مس فل | 1/1717) |
| محمد بن فضاء، يفتح الفاه والمعجمة مع المد، الأزدي، أبو يحر | دت ق    | 3737    |
| البصري (المعير)، ضعيف، من السادسة.                         |         |         |
| محمد بن قضام، بالقاف بدل الفام، الجوهري، بصري، صدوق،       | تعييز   | 3778    |
| متأخر الطبقة ، [من الثانية عشرة] (٣٠).                     |         |         |
| محمد بن الفضل بن عطية بن [عمر](1) [العبسي](1) مولاهم،      | ت       | 1710    |
| الكوفي، نزيل بخارى، كلبوه، من الثامنة، مات سنة ثمانين      |         |         |
| ومائة .                                                    |         |         |

# بْقِرْنِيبَ لِيَّالِيَّةٍ بِالْحِيْدِ

تأليف المُحَافِظ أَجْدَبْكِينِ بَحْضِ العَسْقَلَانِي الْحَافِظ أَجْدَبُكِينِ بَحْضِ العَسْقَلَانِي الْحَافِظ أَجْدَبُهُ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ أَجْدَبُهُ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَسْقَلَانِي الْعَلَانِي الْعُلَانِي الْعَلَانِي الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعَلَانِي الْعَلَانِي

مَع الرَّضِيحُ والإِضَّافة مِن كَلَامِ الحافِظَيِّن المرَّي وابْن حجُراُ ومَنْث مَآخِذهم

حققه رعلَّه عَلَيْه وَوضَمَه وَاصْاف الِيْه ٱبُوال*اُمِي*تُ بِالصَّغي*رُ حِمَّر*ْ شاغِف ٚالبَّاكُسْمَا بِي

> ىقتىدىم ئىگىزىكىكىنىڭ ئۇزىكى

كَالْمُولِينِينَ فِي الْمُولِينِينَ فِي الْمُولِينِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِين المنت والتوريخية

تحقيق: - عبدالرحمن القادري العطاري

### محمد بن فضیل بن غزوان صدوق

الأصول التي عندي: العبديء

### Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

#### KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

- الم محمد بر الفيل السدوسي، [أبو النعمان](١) البصري، لقبه عارم، ثقافي تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سة ثلاث أو أن وعشرين.
- الفشي محمد بن فضيل بن غروان، بفتح المعجمة وسكون الزاي، الفشي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين (ومائة).
- عرق محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي، العدني، (وقيل فيه: محمد بن أبي يحيى)، صدوق بهم، من التاسعة، مات سنة

### 1. نیبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ابھی آپ رضی الله عنہ پیچھے نماز پڑھی ۔

حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا شبابة بن سوار، عن شعبة، عن نعيم بن ابي هند، عن ابي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا ".

ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی اے۔

> \* حواله \* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، حديث: ١٤٦١٢

> > راوی(۱)

\*محمود بن غيلان المروزى\* ثقة

<u>راوی(۲)</u>

\*شبابة بن سوار\*

ثقة

<u>راوی (۳)</u>

\*غبعث

شعبه، تو امام شعبه بن حجاج الأزدى بير. معروف محدث اور امام جرح و تعديل بير.

راوی(٤)

\*نعيم بن ابي هند النعمان بن أشم الأشيجعي\*

ثقة

راوی(٥)

\*ابى *وائل*\*

اور ابو وائل، إمام ابو وائل شقيق بن سلمه الأسدى الكوفى بير. (ثقة)

<u>راوی (۲)</u>

\*مسرق بن الأجدع بن مالك الهمداني, ابوعائشه الكوفي\*

ثقة فقيه عابد

راوی(4)

\*حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا\*

زوجہ رسول الله صلى الله عليہ وآلہ وسلم

### تخریج (اسکرین شاٹس کی صورت میں )

گُوچَّ الْمِينِةِ

المَامِلِ النَّيْرِ كَالَّالِيْنِ لِلهِ الْمِتَنَاحِ يُوْمِنِا لَمُرْخِدُ المار اللهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

المتلدا تخادى بمشر

البعاء - مائشة ١٧٩٩٦ - ١٧٩٩٦

نند، زنناند، زطهای الدکوری افزاد معروف

معاصب معقد معاطة بسط.

معاصب معقد معاطة بسط.
معاصب معقد الله معاطة الله معاط

إبراهيم؛ ثلاثتهم عن جرير، عن منصور س: في الجنائز ١٠٥/٤ (١٩٤ و٤/ ١٠٥ (٢١٩٣) عن هناد بن السري، ابن سلمة، به (٢).



الذي مات فيه قاعدًا.

ت: في الصلاة (٣٦٢) عن محمود بن غيلان، عن شبابة بن سوار.

س: فيه ٧٩/٢ (٧٦١) عن محمد بن مثنى، عن بكر بن عيسى صاحب البصري؛ كلاهما عن شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن أبي واثل، به (٣). وقال ت: حسنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ٦/ ٤٤. وانظر المسند الجامع ٢٠ ٣٨٦ حديث (١٧٢٨١).

 <sup>(</sup>۲) ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ٦/٤٤ و٢٠٥. وسيأتي في ترجمة أي الشعثاء سليم عن مسروق (١٦٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) ومن ملا الرحقيق: - عبد الرحمن القادري القادري

بْقِيْنِيالْ لِنَّهُ إِلَيْنَالُ

خاليت الخالية أبخرك إن فضالمنشكرين ۱۳۰۰ معمرية

> ئىغ ھەزىخىق دايلىڭ ھەندىكەنۇم ھەنىڭچەن ھۆتى ھاقتەنگەرۇپىتى ھاقبەرىم

حلند دخل عليه روضه وإضاعاته الدائريث تبال تشيرا تدشا خدث الباكت إلى

۲/۲۸۲۰ ن شعیب، أبو صالح، كأنه الم ۲۸۲۷ ه شعیث، آخره مثلث، ابن مر مصغراً، التمیمی، العنبری،

المر م الما الما الما الما الما

۲۸۷۹ مع دت سری شفق، بالفاء، مصغرا، این الثالثة، أرسل حدیثاً، فلكر،

خلافة عشام\_قاله خليفة.

- ۲۸۳ ت شقران، بضم أوله وسكون ال

صالح، شهد بدراً وهو مه

عثمان.

٢٨٢ س شقيق بن ثور بن عُفير السا

المنتورتونية

(من الثانية)، مخضرم، مات مستويخ وتسوين الثانية)، مخضرم، مات مستويخ وتسوين

٣٨٢٦ ع شقيق بن سلمة الأسدي، أبو واثل الكوفي، ثقة، (من الثانية)، مخضرم، مات في خلافة صعر بن عبد العزيز، وله مائة سنة.

### ابع وائل، إمام ابو وائل شتيق بن سلمم الأسدى الكوفى (ثقة)

٢٨٣٩ معد شقيق بن عقبة العبدي، الكوني، لقة، من الرابعة.

١/٢٨٣٤ د شقيق المقيلي، جاه في رواية موهومة، والصواب، عن عبد الله بن المعماء [٣٠٠].

مهم من السادسة.

### (۱) ني بعض الأوتحقيق:- عيد الرحسن القادري العطاري

## شعید، تو امام شعبہ بن حجاج الأزدى ہیں۔ معروف محدث اور امام جرح و تعدیل ہیں۔ (ثقة)

١٨٠١ بغ شريك بن نملة الكوفي، مقبول، من الثالثة.

معبة بن الحجاج بن الورد العَتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البسري، ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من قتش بالمراق عن الرجال وذب عن السنة، وكأن عابداً، من السابعة، مات سنة سين.

KhatameNabuwat Ahlesunnat com

۲۸۰۱ م شعبة بن دينار الك ۲۸۰۱ د شعبة بن دينار ال

صدوق سيء الحا

۲۸۰۰ غمدس شعب بن إسحان الدمشقي، ثقة رم كبار التاسعة، ماد

۲۸۰ ه شبیب بن آيوب واشط، صلوق

وستين.

بْقِيْنِينَا لِيَّهْبِلِعِيْنِ الْمُ

حَـَّالِيفُ الْخَافِظُ أَيْخَدَبَكِينِ بِحِثِوالعَسُقَلَانِ ٨٧٢ . ٨٥٨ هنة

> مَعَ السُّوْمِيْعُ والإِنْسَافَة مِن كَانُوم المَازِظَيْنَ الرَّي وابْنِ مِخْراُدِمْثُ مَا لِمِدْمِ

مِنْفَه وَمُلْمَه مَنْبُهُ وَدِهِنَهُ وَأَضَا لَهِ إِنْهُ أَيُّوالُّ مِنْ سَبَالِ صَغِيرُ مِنْ شَاخِفُ البَّاكُسُمَّا فِي

المناسلة المناسلة

) قال أبو غدة: (وقال ابن حجر في فال الحديث ص ٤٦٦ . فأفظ (كثيراً من زر ) كذا في االمخطوطة ، وفي ددا وال، وا،

في أكثر النسخ التي بين بدي: ازديقه،

تحقيق:- عبدالرحمن القادري العطاري

محمود بن نجدائی، بکسر معجمة، الطالقاني، نزيل بد خمسين ، وله تسعون سنة . المايت أبن يترجد التنادن محمود بن الربيع بن شراقة محمدالمعنىء صحابىصا تودوني ويهدانه ويكنوه principle in frage محمود بن سليمان البلخي، طندرش فليته لياش المساويته صفار العاشرة. أوالأس تبالصنا وتنافظ فالمعتابات محمود بن سليمان العلني، Little Like النسخ)، صوابه: محرز بن س محمود بن عمرو بن يزيد بن ا المالك المالك محمودين تُعيرين سعدالأن

١٥ خات ل محمود بن خيلان العدوي مولاهم، أبر أحمد المروزي، تزيل
 بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين وقيل بعد ذلك.

### محمود بن غيلان المروزي (ثقة)

ست وتسعين، وليل: سنة ميم، وله تسم وتسعول سنة.

عه مصودين الوليد، [وقديعكس](١)، شامي، مقبول، من الثامنة.

ه مُعيمة ، بضم الديم وقتع المهملة وتشديد التحتانية وقد تسكن ، ابن مسعود بن كعب الخزرجي ، [أبو سعد](٢) ، المدني ، صحابي معروف .

زيادة من دده ودل، ودمه ودهنه، وهذه الزيادة في دنهذيب التهذيب، أيضاً. كذا في دالمخطوطة، ودالتهذيبين، وفي أكثر النسخ المطبوعة: «أبو سميده، ولعله خطأ

مطيعي .

٧٢ تاق تعيم بن ميسرة الحوفي، إنزيل الريا""، يحتى ابا عمر، صدوق تحوي، من الثامنة، مات سنة أربع وسبعين.

١٨٠ مدرسدرد (نعيم بن النعمان، هو ابن أبي هند[٧٢٢٧]).

۲۸ س (نعيم بن مبّاره في ابن همّار [۲۲۲۱]).

٣/٧ دس (تعيم بن هدار، في ابن همار [٧٢٢٦].

٧٦ دس تعيم بن هزّال، بتشديد الزاي، الأسلمي، صحابي، نزل المدينة،
 ما له راو إلا ابنه يزيد.

٧٧ من نعيم بن [همّار](٥)، بتشديد الميم، أو هبّار أو هدّار أو خمّار، بالمعجمة أو المهملة، الغطفاني، صحابي، رجح الأكثر أن اسم أبيه همّار.

٧٧ متهمد تعيم بن آبي هند النعمان بن آشيم الأشجعي، ثقة رمي بالنصب، من الرابعة، مات سنة عشر وماثة (١).

### تعيم بن أبي هند النعمان بن أشيم الأشجعي (ثقة)

في بعض النسخ المطبوعة: امن الثانية ه.

في أكثر النسخ المطبوحة: فنزل الريء .

نى دزه ودقه: معماره.

في يعض النسخ المطبوعة: فعشرة وماثقه، وهو مُعلًّا مطبعي.

#### 1 . . V

### Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar

#### KhatameNabuwat.Ahlesunnat.com

٧٢٧٠ ، يخ ص نعيم بن يزيد، مجهول، من الثالثة:

٧٢٢٩ ع نفيع بن الحارث بن كلدة، بفتحين، ابن عمرو الثقفي، أبو بكرة،

### تحقيق - عبدالرحس القادري العطاري

مِسحاج، بكسر أوله وسكون ثانه الضبي، أبر موسى الكوفي، مقبو مسدد بن مسرهد بن مسریل یا

الحسن، ثقة حافظ، يقال: إنا من العاشرة، مات سنة ثمان وه ابن عبد العزيز، ومسدد [لقب]

مسرة، بفتح أوله وثانيه وتش الفلسطيني، [القلمي](٢)، صا

مسروح[المؤذن](٢)، مولى عمر مقبول، [من الثانية](٤).

(مسروح بن الحارث، في تقيم ير

مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة 2 الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين ريقال: منة ثلاث ومتين.

مسروق بن أوس، ويقال: أوس بن مسروق [التميمي](٥)، مقبول،

الكندي، أبو سعيد الكوفي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة أربعين.

المخطوطة، وفي أكثر النسخ المطبوعة: القبه،

الكاالمنا أيخار فتسلم وعدالقشقكون

توالنونيغ والإيضائك بريكنوم المابطين الرثي واقدم كأومث مآيزهم

حلته دخلق فلبه وعنمته وأضافهانه أبوالأستال فيأحد شاغث لباكتناني

William Street



### حرف الشين المعجمة

۱۷۱ دس شاذ، باللال المعجمة، ابن فياض، بغاء وتحتانية ثم معجمة، أبرعيدة اليشكري، البصري، كان اسمه هلالاً (۱)، فغلب عليه شاذ، صدوق له أوهام وأفراد، من العاشرة.

TVE ل شاذين يحى الواسطى ، مقبول، من العاشرة(٢).

٢٧٤ تسيز شاذبن يحيى الخراساني، مجهول، من الماشرة أيضاً.

١/٢٧ ع شاذان، هو الأسودين عامر، تقدم [٥٠٨].

٣/٢٧ خس شاذان بن عثمان، اسمه حبد العزيز، يأتي [٤١٤٠].

٣/٣٧ غ شباب العصفري، بموحدتين الأولى خفيفة، هو خليفة بن خياط، تقدم [١٧٥٣].

ع شبابة بن سؤار المدائني، أصله من خراسان، يقال: كان اسمه مروان، مولى بني فزارة، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائنين.



اليربومي، أبو عبدالقدوس الكوني، مخضرم، كان مؤذن سجّاحٍ، ثم أسلم، ثم كان ممن أحان على حثمان، ثم صحب علياً، ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب، فحضر قتل الحسين، [ثم كان ممن

كلا في السخة المولف، واحا وازاء، و هو الصواب. وفي اقدا واده والله والها واها واها. واهدا: الكان اسمه علاله، وهو خطأ، نقل بعضهم من يعض.

سلطت علم الترجمات الماطعات

تحقيق:- عبدالرحمن القادري العطاري

### 2. البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا (اہلحدیث)

حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کے پیچھے نماز ادا کی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کے پیچھے نماز ادا کی العظاری العطاری العطاری

· ا - كالب الإمامة

بِي الصَّفُ ، وَآخَذَ النَّاسُ فِي النَّصَغِيقِ ! وَكَانَ أَيْو بَكُمْ لا يَلْتَبُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا اكْتُو النَّاسُ التَّفَتَ ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَاشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فِي الْحَدِّ اللهِ -عَزُّ وَجَلَّ-، فَوَ إِلَيْهِ مِنْ لِيَيْهِ ، فَحَدِدُ اللهِ -عَزُّ وَجَلَّ-، رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَادَهُ ، حَثَى قَامَ فِي الصَّفُ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَشَلَى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ :

إذا أيّها النّاسُ ا مَا لَكُمْ حِينَ نَابِكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ اخْلَتُمْ فِي لَصُوبِينَ إِلَيْنَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَيْقُلْ : لَنْصَابِينَ اللّهِ ، وَلَلِقُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، إلّا النّقَتَ سُبْحَانَ اللهِ ، إلّا النّقَتَ لَيْهِ إِلَّا النّقَتَ لَيْهِ إِلَّا النّقَتَ لَيْهِ إِلَّا إِلَيْنَاسِ حِينَ اشْرَتُ إِلَيْكَ ؟ ا ا.

قَالَ الْهِ بَكْمِ : مَا كَانَ يُنْبَغِي لائِن اللَّهِ قُحَالَةَ انْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ إَسُولَ اللَّهِ ﷺ!

- صحيح : ١ ابن ماجة ١ ( ١٠٣٥ ) ، ق.

٨- صلاة الإمام خلف رجل مِن رعيته

٧٨٤- عَن أَنَسٍ ، قَالَ : آخِرُ صَلاةٍ صلاَّها رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ لَقُومٍ ؛ صَلَى فِي نَوْبٍ وَاجِدٍ مُتَوَشَّحًا ، خَلْفَ أَبِي بَكْمٍ.

- صعيع الإسناد.

٧٨٥- مَر عَائِشَةَ -رَصِي اللهُ عَلْهَا-، أَنْ أَبَا يَكُمُ صَلَّى لِلنَّاسِ، رَسُولُ اللهِ ﷺ في الصَّفَّ.

- صحيح : ١ ابن ماجه ؛ ( ١٢٢٢ - ١٢٣٣ ) ، ق.

# ضِيْجِينَ مُلِنَالِ النَّالِينَ الْمُنَّالِينَ

ستايت محتَرَنامِ زللتِين الألبَاني

المِحَلَّدالأُقَل

مكتّبدُّلْمُعَارِف للِنَّشِيْرُ وَالتَّوْنِعِ يعَاجِبَا سَعدِيظَہْدِالْرَمَ لِالراشِدِ السوتِباض

### 3. شیعہ حضرات کا اعتراض ابوبکر صدیق رضی الله عنہ پر کم 4. آپ رضی الله عنہ آقا دو جہاں صلی الله علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شامل نہ تھے ۔۔۔ 5. جواب شیعہ کتب سے

### امام بالقر رحمتہ اللہ علیہ فرما تے ہیں کہ نہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نطاز چھاڑہ تطام مہاجریین اور انصار نے ادا کیا۔ الله الله المعالمة ال أواياده بينوما فدالي الدين غياس في ميزون بيدي كالدس تيروي الما يوشي كا وطراها وعالمي وفالعال معدك فالإجالة كالمتكر ما والمتاب المرافق المرافق केंद्री दिया है العالم المواد والشيعة تقري عافق كالمعام على المعامل المعامل المعاملة المعام ليهله بالنصى وعن فيهن بيري بيري كوه وي عن الانفاز جائز و في الدوك عبر كروه وس المنافية المنازجان يرمواوي الم ٢٨ ـ تَكَا إِلَا يَعْمَنُ . مَنْ سَلَتُهُ الرَالْسُلَابِ مَنْ عَلِينَ الرَسْلِي ، مَنْ مَسْرُولُو بِعُو عَ ، عَنْ أَن جَسُرٌ إِلَا اللَّهُ عُمِنَ النَّرُ إِلَيْ مِنْ مَلَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاكِمُ وَ الْسُاجِرُكِيّ لْنَاكُ لَوْجًا فَرْجًا ، قَالَ : وَفَالَ أَمِرُ الْكُؤُونِينَ عَلَيْهِ : سَيِفُ رَسُولَ إِنْ الْكُلِينَ يَكُولُ في بيت النَّبِيدِ إِكَنَاهُ أَوْلَئِهُ مَلْ مَا لَمَ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُعْلِدُ لَكُمُ أَلِنّ لَى الَّيْنِ لِا أَيْثُمُّ الَّذِينَ آشُوا شَاؤًا كَلَةِ وَسُلِوا تُسْلِساً. وهاوسوسوب عهداحام مويا وطيراسع بالموالي بسيرولها كادوع قبن بيران توالأكا وباجين العانسه غبت دوقة مخفرت وللالإحاج الومنين لمالطاع الماخطية عست جدا لايكومن ويما المراج المساعدة للا المستوالية المساورة المساكنة الم ٣٠ - بَسُنُ أَسْعَانِ وَلَنَا . مَنْ اللَّهِ وَمَر سَانُو ، مَنْ اللَّهُ وَمَرْ كُتِيمِ الرَّفِيمُ إِلَّى اللَّهُ إِلَّهِ

فرقركن ولينب وينبه عمروه الاستير فحفرهن صاحب بجار والمال توكاه بريبال

والاستطاعة المجانسال

مأل وستعتب

র বিব্যুক্তাকোকোকাকাকাকাকাকাকাকাকাকাকাকাকা

## امام چیشر صادق رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ نہی ہاک صلی الله علیہ وسلم کی نماز چھازہ تمام صحابہ سی سی کرکے اما

A CONTRACTOR CONTRACTO

النال المساح المسلم ال والمنتخ عَلْمُ جَبِي الْأَوْدُو وَعِينِهِ الْمِهْنَ وَلَاكَ عَوْلُهُ السَّادُ عُلَاوَتُهُ كِرَّا عَشِي الْمِهْنِي وَتَجْدِيدُ لَهُ مَلْ إِلَا يُسْتِلُهُ عَلَّ وَمُوَّ وَيُسْتِلُ النَّافِ لِكَا يِسْتِي اللَّهِ

व्यसिद्धी विश्व

was a second and a second a second and a second a second and a second a second a second and a second a second

الغرقران بالطفهادين بالخروا ويستر فكفرض ماحث تبكدون مال نقول ويداوى

CAPACAL SATURATE A CAPACAL SATURATION AND A SATURATION AN

### 1. آپ صلی الله علیہ والہ وسلم کے بعد کس کی پیروی کی جائے گی(بقول عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ)

2. مسند امام اعظم سے اسکرین شاٹس 🕒 🚅



عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ﴿ التُّدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي:

أبو بتكر وعشرًا.

### رحمتہ اللہ علیہ کی شادی سیدنا ابوبکر صدیق کی یوتی س

امام باقر رحمتہ الله علیہ کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ

تحقيق:- عبدالرحمن القادري العطاري الحنفي

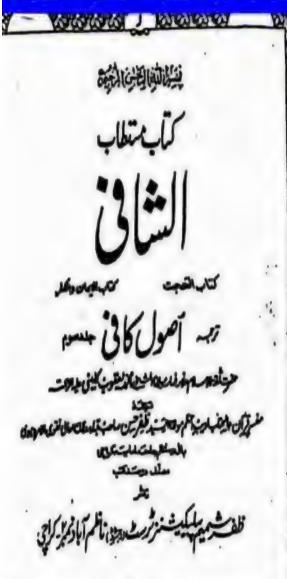

بند على من المنتبن بين بند من المنتبن المنتب الم الله بند عَلِي إِن الْمُعَنِينِ اللَّهُ يَسْعُ مُقَرِّدًا مَنَا أَوْتَهُمْ عَنْ وَاللَّهُ وَمُعْرَعُن

الذي وَلَهُ خَسْنُ وَ بِسُوْنَ مَنَا وَ وَيْنَ وِالْبَيْنِي فِي الْقَبْرِ الَّذِي أَرْضَ بَنِ أَلُوا وَجَدا وَ

اللهُ مِنْ يَعْنِي ، مَنْ أَحْمَدَ بَيْرِاهُم. مَنْ تَشِيلُو بَيْرِ أَحْمَدَ . مَنْ إِيرَامِيمَ فَمِ الْعَشرِ والتليم في الله من أبي بكر وأبوخاليا اللهام والمناس والمعالم من المعالم المنافل فَاتَ الْشِي مِسْنَ آمَنَتَ وَاتَّقَتْ وَالْمَثْتَ وَالْا يَحِبُ الْمُعْمِدِينَ ، فَالَّ : وَقَالَتُ الشِيءَ فالكَامِي: امْ قَرْوَا إِنْهِ لا وَفُولِكَ كِنْدِيهِ مَهَا إِلِي الْذِي وَاللَّيْلَةِ الْاَثْتَةَ وَ، لاَنْ تَعْمُ فِهَا يَوُكُلُونَا الزَّفَاعِ نَسُرُ عَلَى مَالَتُلَّا وِيَ اللَّوَابِ وَكُمْ يَسْبِرُكُنَ عَلَى مَالا يَسْلَمُونَ .

المنافية والمالية والمنافية والمنافي والمالية المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والما بنت جدالان ين الأكرتير.

وفوا العبدال فيدايل كاحفرت المان كمين كون كسعيدى ميدي المان كالم الدين إكرا والوفاو كالمرس وكون عده الماريان والده بماوا ي والمسالية

### 2. شیعہ کتب سے ...

### امام اہل سنت رضی الله عنہ فرما تے ہیں 🖣 🚍

### امام اہل سنت فرماتے ہیں:

الله تعالی کے خلیفہ اکبر سیدالعالمین ہیں۔اور ان کے خلفائے ظاہری و باطنی ابوبکر،پھر عمر،پھر عثمان،پھر علی ہیں۔

(صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهم اجمعين)

تخريج (علامہ شيعب)



ركيل نبين توافضليت كاثبوت بهي نبيس-

اوریہ بات کہ مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمدِ سیدنا امام مہدی کی بشارت دی تو میں کہتا ہوں ، آمدِ حضرت غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی بشارت دی ہے۔ حدیث محجے میں ہے: سیدنا علی مرتضی اور سیدتنا بتول زہرا کرم اللہ تعالیٰ وجہما سے فرمایا: تم دونوں سے بہت می طیب و پاکیزہ اولا دپیدا فرمائے گا۔ حضور غوث اعظم بھی ان کی اولا دطیبہ میں ہیں ، لہذا ہے بشارت آخیں بھی شامل ہوگی۔

شاید قائل کی مرادیہ ہے کہ سید ناامام مہدی کے نام کی تخصیص اور حالات کی تفصیل کے ساتھ سرکار نے بشارت دی ہے۔ اور سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ،

کے بارے میں تفصیلی بشارت نہیں ، تو میں کہتا ہوں: بشارت تفصیلی بھی مبشّر بہ (جس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے اُس) کو دوسروں سے افضل قرار دینے کی موجب نہیں۔ پہلے کی آسانی کتابوں میں حضرت سید ناعمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خلافت سے متعلق اُن کے دوسر نے فضائل ومنا قب کے ذکر کے ساتھ بشارت آئی ہے جسیا کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو ہزاروں اُن مہاجرین وانصار صحابۂ کرام سے افضل قرار عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہزاروں اُن مہاجرین وانصار صحابۂ کرام سے افضل قرار دینے کا باعث نہیں جن کا تذکرہ کتب سابقہ میں کئی جگہ بھی اُن کے نام و نشان کی خصوصیت کے ساتھ سننے میں نہیں آیا۔

رہی یہ بات کہ سیدناامام مہدی رضی اللہ تعالی عنه خلیفۃ اللہ ہوں گے۔
اقول: -بنروچشم - گریہ خلافت الہید بہت واسطوں کے توسط سے ہوگی برا
راست نہ ہوگی ، کہ افراد انسان میں سے کی کویہ شرف حاصل نہیں ،سواے حضرات انبیا
مرسلین علیہم الصلوات والسلام کے ۔بید حضرات اللہ تعالیٰ کے خلیفہ براہ راست ہیں ،او
ان کے علاوہ حضرات ان ہی کے خلیفہ ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اکبر سید العلمین ہیں ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین ۔ اور اُن کے خلفا ہے ظاہری و باطنی ابو بکر پھر عمر ،

پر عنان پر علی میں۔ رضی اللہ تعالیٰ منبم اجمعین۔

اور معرت مبدی جو صیعہ ہوں ہے وہ ور حیقت دھزے کی مرتفی رضی اللہ تعالیٰ منے خلیفہ دسول منے خلیفہ دسول منے خلیفہ دسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ۔ جب فار، ق اعظم کری قیادت پر جلوہ گر ہوئے توسی ابد نے چاہا کہ انھیں خلیفہ خلیفہ دسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں۔ حضرت فاروق نے یہ تطویل ناپندگی کہ مجھ کو خلیفہ کہیں۔ حضرت فاروق نے یہ تطویل ناپندگی کہ مجھ کو خلیفہ کہیں میں اسلی اللہ دراز کرتے جا کی ، لبذا انھوں نے ''امیر المؤسنین' کا لقب وضع فرائ

مختری کہ خلانت الہید حفرت مبدی کو ہے، گر براہ راست نہیں بلکہ بوسا کط۔
اور اس معنی میں تو جناب غومیت بآب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خلانت حاصل ہے۔ حبیبا
کوفنی نہیں۔

اوریہ بات کہ امر خلافت حضورغوث اعظم کے لیے حضرت مبدی رضی اللہ تعالیٰ عظم کے لیے حضرت مبدی رضی اللہ تعالیٰ عظمور پر نور تک ہے پھر حضرت مبدی کاسکہ رائج ہوگا اور بازار، بازار سید نا مبدی ہوگا۔

اقول: ای طرح یہ منصب منتقل ہوتا آیا ہے حفرت رسالت علیہ افسل السلوۃ والتحیۃ ہے حفرت صدیق کے ، ان ہے علی والتحیۃ ہے حفرت صدیق کے ، ان ہے عثمان ، ان ہے علی مرتفی ، ان ہے امام حسن ، اور ان کے ہاتھ میں یہ منصب سیدنا غوث اعظم کے ظہور تک تھا۔ رضی اللہ تعالی عنبم ۔ اگریہ انتقال امر خلافت ، نتقل الیہ (جس کے پاس نتقل ہوکر آیا ہے اس ) کو افضل قرار دینے کا سبب ہوتو و یکھو بات کہاں ہے کباں جا سبنجی ہے۔ جہالت بھیب بلا ہے کہ قائل خلافت و نیابت کے اس طرح نتقل ہوئے کہ یہ جمتا ہے کہ ایک ہوئے کہ یہ جہتا ہے کہ ایک ہوئے کو یہ جمتا ہے کہ ایک ہوئے کہ کہ ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ ہوئے کہ کو ایک ہوئے کو ایک ہوئے کو ایک ہوئے کہ ایک ہوئے کو ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کہ کو ایک ہوئے کو ایک ہوئ

#### 3. امام ابل سنت اور افضیلت صدیق اکبر

# والمار و عرر النمال کی الله سے آگال بیاں الله سب النمال کے الله کے اللہ میں عمالے البیاء کے اللہ عمالے البیاء کے البیاء کی البیاء کے البیاء کی البیاء کے البیاء کی البیاء کے البیاء کے البیاء کی البیاء کے البیاء کے البیاء کے البیاء کی میں میں البیاء کی البیاء کی البیاء کے البیاء کے البیاء کے البیاء کی البی

19.44

فتاوى رصون

| عال کی لب کے المبارے والد بنسبت سر کے الرب اوا           | ان كان الختن اقرب نسبامنهم .                          |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (=)-4                                                    |                                                       |
| رات سبطین کریمین کو حقا تھیم کے لیے جوانان ال جنت سے خاص | وقبذار سول للله صلى للله تعاتى مليه وسلم في سرداري حط |
| ·                                                        | قرمايا                                                |
| مسين و حسين رضي الله تعالم عنها جنتي جوالول مح سروار     | الحسن والحسين سيدا شيأب اطل الجند                     |
| (=)-1                                                    |                                                       |
| تعدد مح مديون من اى ك ترسى فرماديد وابوها خدر منها       | كه خلفائ اربعه رضي الله خوال عنهم كوشامل نه يو باور ح |
| المنا                                                    | فين وفيع وفيان الأيوان كور والروان الالا              |

رواة ابن ماجة والحاكم عن ابن عدو والطيواني في ال كو التن ماج الن عمر النار في الرفي في علم الكبير عن قرة بن الياس بست حسن وعن مالك بن الحكيير عن قرة بن الياس بست حسن وعن مالك بن الحجير عن قرة بن الياس بست حسن وعن مالك بن الحجير عن والحاكم وصحه عن ابن مسعود رضى الله المحمد والحكم المعالمة ا

ابويكو و عبو خين الاولين والاغويين و خيد اهل الدخر و عرسب الحول بهيلون سه اضل إلى اورسب آسان السيوت وخيد اهل الارضين الإالنييين والبوسلين للهيم مرشين الدولين الإالنييين والبوسلين كيابم اعلوة والسام الدولين الإالنييين والبوسلين كيابم اعلوة والسام (ت)

ئع تخرق و زجمه الأني عبارات اندرون لوباري دروازه لاءوريك بالتيان (٥٠٠٠)

ا الفتارى الغربية مسائل هني دار البعرفة بوروج ( 1928 أستينا بين ماجه فضل هم ابين إلى خالب رهن الله عنه بركام مع أكبي كراي هم والمستدرك لتماكم كتلب معرفة الشماية دار تفكر يجدت ع عام المعجد الكبير مرخ 193 السكتية الفيصلية بجود 18 197 "كذا لعدال مرخ ن 7970 ماسسة الرسانة بورود 10 مات

## علیہ الرحمہ المام احد رمنا خان فرماتے ہیں اہلنت و جاعت کا اجاع ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افغل خلفائے مثلاثہ ہیں اور ان کی بزرگی و عظمت و وجابت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا

49

نه کرے۔ گِر فرمایا: دہنے وہ خدا کی پناہ کہ مسلمان انتشاف کریں او پکر کے بارے علی۔ مسلی الله تعالیٰ علی الحریب والہ وصحبہ و ہرک وسلم والله سبحنه و تعالیٰ اعلمہ و علیہ احکمہ۔

> معظم ووم: ظفائ عثد رضون الله تعالى عليهم عدة ما حضرت على عبد اساء افضل تع ياكم؟ الجولب:

الل سنت وجماعت لفر بهم الله تعالى كالبداع ب كد مر ملين الأنكد ورسل وانهيائي بشر صلوات الله شحائى و تسليماته عليهم مح بعد حشرات خلفائ اربعد رضوان تعالى جيم تمام حكوق التي سے الفتل جي۔ تمام امم عالم اولين وآخر بين كوئى فخف ان كى يزرگ وعظمت وعزت ووجابت وقول و كوامت وقرب وادايت كو نيس پينينگ

\* أَنْ الْفُلْ إِنِيهُ الْمُدِينُ الْمُدِينُ الْمُدِينُ الْمُدِينَ اللَّهُ الْمُلْفِلُ اللَّهُ عَالَى كَ بِالْم \* أَنْ الْفُلْ إِنِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ الْمُتَوْلِيْهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

گران میں باہم ترتیب ہوں ہے کہ ب ے افضل صدیق اگر ، گھر فار دقی اعظم کھر حیّان خون کھر مولی علی علیہ سید ہم ومولو ہم وآل و علیم و ہارک و سلم ہاک سفہب مہذب ہا آیات قرآن عظیم واحلایث کثیرہ حضور ٹر ہی کو یم طید و علی آلہ و سعب الصلوة وانسلیم وارشادات جلیہ واخر ایر الوزمنین مولی علی مرتقی و دیگر اکثر اطلبیت طہارت وار تضاول بھارے حوالہ مجان بھی تقریمات اولیائے مت و علیے امت رضی اللہ توانی عظم الجھین سے وہ دالاکل بایر و دیج تھیر و میں جن کا استیعاب تہیں ہو



We be and

الل سنت وجماعت نفر ہم الله تعالی کا ہمائ ہے کہ مر سلین ملائکہ ورسل وانبیائے بشر صلوات الله تعالی و تسلیماته علیهم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان تعالی علیهم تمام محکوق الهی ہے افضل ہیں۔تمام امم عالم اولین وآخرین کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت ووجابت و قبول و کرامت و قرب وولایت کو نہیں پہنچا۔

فضل الله تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جے چاہے عطافرمائے،اور

الله برافضل والاع (ت)

" أَنَّ الْفَصُّلِ بِيهِ اللهِ فِي تُوتِيهُ مِن يَشَاءُ وَاللهُ فُو الْفَصْلِ

الْعَظِيْمِ ﴿""

کور کا دروارہ اور میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی، پھر مولی علی علیه سید ہم ومولو کوران میں مارک وسلم، اس مذہب مہذب ہا آیات قرآن عظیم واحادیث کثیرہ حضور تر نبی کریم علیه وعلی آلہ وصحبہ الصلوة

القرآن الكريم ١٥/ ٢٩/

#### 4. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی الله عنہ/ افضیات صدیق اکبر رضی الله عنہ

### 

کرام سے افضل کھتے تھے۔ حضرت علی اور عابان رضی انفہ تعالی حضرات محبت کرتے تھے انتقار اللی پر ایمان رکھتے تھے افغہ تعالیٰ کی ذات کے بارے عمل کمی حتم کی سے کنتھو فیمیں نتے تھے اموزوں پر مسح فرایا کرتے اور اپنے زائد عمل نمایت بڑے فتیہ عالم اور مثقی افسان تھے۔

#### شيعة الم الوضيف المصلفة كا كول فاللت كت بي

لام ابوضیف رسنی الله تعالی عند سیدنا ابربکر صدیق رسنی الله تعالی عند کو تمام است اتمام علی می افضل ترین مائید جی و سیدنا ابربکر صدیق رسنی الله تعالی عند کو انجر معنوت علی و حضرت حلی و حضرت حلی و حضرت حلی رسنی الله تعالی عندان عمل کردیک ان جاروں کے بعد وہ محلیہ افضل میں جو حقی اور جاری اس کے متعلق ان کی وائے نمایت عمدہ اور خیر تقی- وہ فریل کرتے تھے صفور فی کرتم صلی الله علیہ و الله و سلم کی خدمت عمل کروا تو وہ داری ساری زندگی کا اگر ایک لی بھی حضور صلی الله علیہ و الله و الله و الله و الله و الله و الله علیہ و الله و الله وہ الله کی خدمت عمل کروا تو وہ داری ساری زندگی کے افوال سے بحتر ہے۔ اگرچہ المادی خدید و حقول جو الله حقول می الله حقول میں اور دارے افال کے تی دور اس کو دائیت میں ذیادہ ہوں یہ الله کے دور الله وہ داری ساری زندگی کے افوال سے بحتر ہے۔ اگرچہ المادی خدید کو الله الله میں دور الور دارے افال کے تی ذیادہ دور اید بات شیعہ حضرات کو دائیت تھی۔

مصنّف بن المحرى وعدد معلى المحرى وعدد معلى المحرى المحرى

روں مصادمیں بیزاد اِقبال اُٹر فارقی ایسے

مکرت بنبویتی و گریخ بی از ان رسول سود سے ان حفرات کے بعد ان تمام محابہ رسول سودی کو ساری است سے افغل مکست بنبویتی و گریم می بین از کا کرتے تھے حضور نبی کریم میں ایٹ ملے و آلہ و سلم کے محابی کا بیر صل ہے کہ اس کی زندگی کا اگر ایک لوے بھی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے محابی کا بیر صل ہے کہ اس کی زندگی کا اگر ایک لوے بھی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی خدمت میں گزراتہ وہ جاری صاری زندگی کے افغال سے بہتر ہے۔ اگرچہ جاری ساری

Marfat.com

04

النعث مين الامام ثم نبوية ورسالته عليه الصلاة والمسلام ثابتة بالمجز الدبل هو مجزه في حدالذات والصفات كإفال صاحب البردة

> كفك الدر قالاي منظره به في الحافاية والتأديب في يتم وما حسر قول حداث رص التقامل سه

لولميكن فبره أيات منة ، كان بديهته أأنيك بالخبر

والنابة أن مدن أحيدادهم السوقدي الكذابين الاوقعظ برعليه من الجهيل والكذب لمزله أدني تمييزيل وقدقيدل أمر أحماسريرة الاأغهرها للآملي مفحا للوجهم وفلنا ساماه ويزيده قوله تعالى والله محرج ما كنثم تكتمون (وصنفيه) أي مصطفاه بأنواع من اكرامات وحقائق المقامات الدنبو بةوالاخروبة وفي نسخة يز بادةوه نتقاه أي مختاره ومحشره أ أى ولاغميره اقوله (ولمشرك بالتعفر فقعين قط) أى لافسال النبوة ولانصدها فان الاسيام غلهما لعلاقوالسلام معصوه ونخن الكفر مطبقا الاجاع وأنجور بعصهم صدورا لصميرة بي الكبيرة قبل النبوة بل وبعدها أيضافي منام البزاع وأماهو صدلي الله تعلى عليه وعلى أله وسدر فكاقال الامام الانتظم رحمالله (ولروتك صفيرة ولاكبرة) وأماقوله تعالى عفالله عنك لمُأذِنْتُ لَهُمْمُ الآية وكذاقولة مالى ما كانالنبي أن كون لهأسرى الآية فحمول على ترك إ الأولى بالنسبة الى مقامه الاعلى (وأفضل الناس بعامر سول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومل) اي بعدوجوده لانه خاتم النبيين حال شهوده وأساعيسي فقدوج حفيلهوان كان ينعززوله بعده ولاببعمان بثال أرادالامام الاعظم البعدية ازمانية فني شرح المقاصلة ذهب العظماء من العاماء ليأن أو بصفين الانساء في زمرة الاحياء الخضر والدس في الارض وعسم يوادر يس في السام خاصل أن أفضل الناس معدالا مياء عليه الصلام والسيلام (أمو بكر الصاديق رضي المدعنة) كان اسمه في الحاهلية عبدالكعبة فمهادر سول الله صلى المه عليه وعلى آله وسيرعب الله والمرأسة أبي قادة علمان بن عاص ف كعب بن صفعت ف نهم من مر في أعب بن نؤى بن عالب بن فهرالفرش الصديق النيمي وهوالصديق لكثرة صادفه وتحقيقه وقوة تصديفه وسيق توفيقه فهوأفضال الأولياء من الأولين والآخرين . وفدحكي الاجاع على ذلك ولاعجرة بخالفة الرواقض هذالك وفدام نخده عليه الصلاة والسلام في الصلاة فكان هو الحليف مفاوسادقا وفي الصحيحين عن عائد أورضي الله عنهاأ مهافاك دخسل على وسول الله صلى القذمالي علمم وعلى آله وسسرني اليوم الذي بدئ فيه فقبال ادعى الي أباك وأخاك حتى أكتب

- پي المنه لاڪي پي-للزماء الاغظم أبى حنيفة النعمان من ثاث الكوبى رضي الله عنه وشرحه للامام الهبام النم أأسرة وأمع ألمدتمة شبهم عصره ملاعلى القدرى الحنني التوفي سينة ١٠٠١ العمادة الله وحله ﴿ على عدَّه أسحابِها ﴾ (مصطو الداني الحدي وحويه مكاري وحدي )

#### 5. شاه عبدالعزیز محدث دبلوی رحمتہ الله علیہ اور افضیلت صدیق اکبر

### افضل البشر بعدالانبياء عليهم السلام حضرت سيدنا ابو بكر صديق اكبر رضى الله تعالى عنه

قيرون ك \_\_\_\_\_\_ (٢٩٩) \_\_\_\_\_\_ قيمول ياره

اور پر پیز کرے اور گناہ کے دموسول اور قد کی نیتول ہے بھی بچے اور ظاہر و باطن کو یکسال رکھے اور بے معنی بہت نا در اور ناپاب ہے۔

اور بیمال مغرین کے اجماع کے مطابق آفی سے مراو معزت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند بیس کر سورۃ آپ کی شان میں از اللہ عندی جیسا کہ انگی سے مراد اُمی بن طقف ہے جس کے شان میں اندان معزت بال رضی اللہ عند کوستانے اور اسلام کی عداد ت

كماته في كرك المن كادد مامل كا قار

#### افضل البشر بعدالانبياء ليم السلام حعرت صديق اكبررضى الله عنديل

ادرافی سند و جماعت نے ای اتنظ کے ساتھ انجیا ویلیم السلام کے بعد جو کرخارج از جن جن جی کہ خارج از جن جن جن جاری اند جن کے دلیل جن جن کے دلیل جن کے دلیل ای طرح بکڑی ہے کہ حضرت ابو بحرصد بن رضی اللہ عند کو اللہ تعالی نے بیاں آئی فر مایا جیکہ دوسری آ ہے جماری ایک خرک محمد بن رضی اللہ و اللہ عند الله و اللہ عند الله و اللہ عند الله اللہ عند الله ع

#### العنليت كے خلاف تغضيله كى دليل اوراس كا جواب

اور فرق تضیلہ والے کہتے ہیں کہ اس آیت میں آئی سے مرادتی ہے نہ یہ کہ آپ کا تقویٰ ہے نہ یہ کہ آپ کا تقویٰ ہی جناب تقویٰ ہی کہ اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیتی رشی اللہ عد تقویٰ بن جناب رسول کر کی طلب المسلوۃ والسلام سے کمتر ہیں۔ پس اس معنی عمل آئی کا اطلاق ان پر درست نیس بیشتا بکہ یہ تقاضور ملی اللہ طبید و کم سے ساتھ خضوص ہوگیا اور جب آئی بعثی آئی ہوتی آئے۔ کا افغیاب بردالت نیس ہوئی۔

اللي سند اس كا جواب يدرية جيس كراتي كوتي كم معنول على المنالغيد عربي ك خلاف بي قلام الحكي كوج كرتم آن عربي بهاس بر محول كرنا درست ند يوكا - اوراس عن بر محول كرنے كى جوشرورت مان كى جى في وول دورو والى بركون سارے لوكوں ك



انبیاء کے بعد تام امت سے افغل

شيخ الاسلام، بعد انبياء، خير الانعام، خليفه پيغمبروامام سد الل تجريد، شنشاهِ اربابِ تفريد آفاتِ انسانی سے بعید امير المؤمنين صنرت سدنا عبد الله ابن عمان (الصديق) ہيں

PROPERTY LI DESCRIPTION

ساتوال باب

#### صحابه كرام رضوان الأعليم

نصل:

اب ہم اُن سحابہ کرام رضی الله عنم کا احوال بیان کرتے ہیں جو محابہ کرام کے چیں رواور امام گذرے ہیں اور بعد انبیاء سب سے افغنل اور محاطات میں سب کے پیٹوا اور افغاس زکیہ می قواد اور اہل حال کی جماعت میں بعد انبیاء سابقین الا ذلین اور تمام مہاجرین وانصار سے افغنل تر ہیں ، تاکہ تیری مراد معلومات پوری ہو۔ان شااللہٰ عزوجل



#### 7. مُفتی امجد علی اعظمی رحمتہ الله علیہ اور افضیلت صدیق اکبر



#### 8. امام زبانی رحمتہ الله علیہ اور افضیلت صدیق اکبر

## امام ربانی لکھتے ہیں حضرات شیخین کی افضیلت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے افضیلت اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اور آگے فرماتے ہیں دوسرے صحابہ پر شیخین کی افضیلت کا انکار کوئی (جاہل) ہی کرسکتا ہے

کتوبات الم ربانی صرفم وفتر دوم طلاسوم بیں۔اوران کے بعد حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ بیں۔اوران کی افضلیت ان کی ظافت کی تر تیب کے

صرات شخین کی افضلیت ایماع صحاب و تابعین سے نابت ہے۔ جبیبا کداس کوا کا برآئم نے نقل کیا است کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باتی است کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باتی است پر شخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاتی یا صحب ہی کرے گا۔ است پر شخین کی افضلیت کا انکار کوئی جاتی یا متحصب ہی کرے گا۔ حضرت امیر کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں۔ وجوآ دی شجے حضرت الویکر اور عمر پر فضیلت ویتا ہے۔ وہ مفتری ہے۔ می است تہبت لگانے والے کی طرح کوزے لگاؤں گا۔ حضرت شخ عبدالقادر جیلائی اپنی کتاب خیتہ می فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہرسول النہ اللے نظر مایا ہے۔ کہ جب ججے معران ہوا۔ تو میں نے خدا تعالی اور ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہرسول النہ اللے نظر مایا ہے۔ کہ جب ججے معران ہوا۔ تو میں نے خدا تعالی عابات ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے۔ کہ جب ججے معران ہوا۔ تو می نے خدا تعالی عابات ہے۔ کہ جب ججے معران ہوا۔ تو کہا ہوا ہے۔ کہ جب تک کہ انہوں نے بچھے ہو جہ دنے ہوتا کہ اور شخوں کے اور ان کے بعد خرادران کے بعد خوان اور ان کے بعد خوان اور ان کے بعد غرادران کے بعد غرادران کے بعد غران اور ان کے بعد غران ہوں نے بعد غران اور ان کے بعد غران کے بعد غران کے بعد غران کے بعد غران کو بعد غران کے بعد

اور حفرت امام حن حفرت امام حسين سے اصل ہيں۔ رض الله عنها اور على سے اہل سفت علم اور اجتماد می صفرت عائشہ کو صفرت فاطمہ رضی اللہ عنها پر فضیلت و سے ہیں۔ اور حضرت بی عبد الله اور جیلائی قدس ہو فقیت میں حضرت عائشہ کو مطلقا تضیلت و سے ہیں۔ اور اس فقیر کا عقید و سے۔ کہ حضرت عائشہ کلم اور اجتماد میں افضل



#### 9. عَلامہ فضل حق خیر آبادی رحمتہ الله علیہ اور افضیلت صدیق اکبر

رائد ، در والرائز والمعالم المعالم والمعالم المعالم ال

Marchage Bolleman Carlotte Commen

An eligeris Kokalerik (1986), sakelik (1986), sakelik Osakelik (1986), sakelik (1986), sakelik (1986), sakelik Apolia an olarik (1986), sakelik (1986), sakelik (1986), sakelik (1986), sakelik (1986), sakelik (1986), sakel

"اعلم أن مسألة الأفضلية لا مطمع فيها في الجوم واليقين إذ لا دلالة للعقل بعد على الاستقلال على الأفضلية بمعنى الأكثرية في النواب بل مستندها النقل، وليست هذه احد، مسألة يتعلق بها عمل فيكتفى فيها بالظن الذى هو كاف في الأحكام العملية بل هى ضف علمية يطلب فيها اليقين والنصوص المذكورة من الطرفين بعد تعارضها لا تفيد القعم على منصف لأنها بأسرها إما أحاداً و ظنية الدلالة مع كونها متعارضة وأب الاعتصاص بكثرة أسباب الثواب موجبا لو يادته قطعابل ظنالأن الثواب تفضل من تتعلى كما عرفته فيما سلف فله أن لا يثب المطيع و يثيب غيره. وثبوت الإمامة وإن تتعقبا لا ينب المطيع و يثيب غيره وثبوت الإمامة وإن تتعقبا لا يقب المطيع و يثيب غيره وثبوت الإمامة وإن تتعمل مع وجود الفاضل لكنا وجدنا السلف قالوا: بأن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عي وحسن ظننا بهم يقطى بأنهم لو لم يعرفوا ذلك لما أطبقواعليه فوجب عَلَيْنَا اتباحهه و



### حنور طالی کے بعد سینا صدیات اکبر عیف اول بر آت ہیں ا ال کے بعد عمر فاروق وال کے بعد عثال عنی و علی المر تھی

كى پاس اتى نىكبال نىيى -خىلغا بوارىعه كى فىنىيلىت :

باروں اصحابہ کرام کی افضیلیت ان کی خلافت کی ترتیب سے دیکھی جاسکتی ہے۔ اور اس خلیلت سے ٹواپ کی زیادتی مجی یا ٹی جاتی ہے۔

ان دوفول مقامات میں سے اقل مقام یہ ہے کے حضور صلی النّد طیر وسلم کے بدر تیزنا صدیق اگر دمنی اللّه عذفیلیفراقدل اور برخی ہیں۔ ان کے بدر حضرت عمرفاروق - ان کے بعد عضرت حتمان اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللّه منهم ہیں۔ یہ تر تربیب افضیلیت کا مسئوا ہی سنت کے ان ایمانیات میں سے ہے رحضرت ابو کمرکی خلافت مبعض کے زود کے فض قرآنی اور مدریت سے سے نابیت ہے ۔ اور چیور علماء اہل سنت وجا حت کے زود کے اجماع صحابہ

ست ابت به مقام محابرام رضی الله عند بن صفرت الو کرصدین رفنی الله عند کی خلامت پراتفاق کید ان کی اطاعت وفر مان برواری تبول کی - اورد نیا و آخرت کے سان سے معاملات اُن کے ایکام کی روشنی مین حل کیا ۔ اوران کی دائیت پر جلتے دسے - ان میں سے سعفرت اُروز خفاری سلمان فارسی اور سیب جیسے جلیل القاد محابر تقے ۔ یہ وہ اوگ تقدیم و دین کے معاومین وَرْهِ مِرکی حدا منت برداشت مذکرت نے ۔ اور اننی کاشان میں آیا تھا۔ لاکھنا فوق کو ہے کہ دائید ۔ یوگ کھی طرعت سے ڈریت نیس تھے ۔



#### .11

الوالعا أنسندكي الذك وبأثح

## ام الحري وطائي تلب کچے ہوئے الیے الی کی صرائی والے ہوں ہے۔ انظل تیں لمد بھے مدی دکیتی تیں کہ شمری کی الیکی مدیق والے ہو

#### م الشريعة للأجرى والم

حَشَرَتِ الشَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُوْ آبَا بَكْرِ حفرت بلال رضي الشرعة في عفرت الويكر وضي الشرعة عدر كاز فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَيًّا حَشِرَتِ الصَّلاَّةُ أُمَّرُ أَنْهِلِ فِلْ الرَّالِ وَمِالَى

آثاثكر فَصَلَى بالنَّاس

#### المام آجري كے وضاحي كلمات

قَالَ مُحَبُّدُ بْنُ الْحُسَانِي رَحِبَهُ اللَّهُ: هَذِهِ السُّنَّى يُصَدِّقُ بَعَضُهَا بَعْضًا. وَتَدُلُّ عَلَ أَنَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ أَبَّا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأِنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي حَيَالِيهِ إِذَا لَمْ يَحْشُرْ. وَفِي مَرَضِهِ الْمَا لَمْ يَقْبِرْ. وَقُولُهُ لِنَا تَقَلُّمْ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: لا. يَأْنَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَيَّا إِنَّهُ وَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَعَلَى ألَّهُ الْخَلِيقَةُ مِنْ يَعْدِهِ. وَكُذَا قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْغَلِيغَةُ الرَّابِعُ وَقَدُ ذَكَّرَ أَبَّا بَكُر وَشَرَفَهُ وَفَضَلَهُ وَقَالَ: قَدُّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَّا بَكُر فَصَلَّى بالنَّاس. وَقَدْرَأَى مَكَان. وَمَا كُنْتُ غَالِيًّا وَا مَرْ مَا وَلَوْ أَرُادَ أَنْ يُقَذِمُ فِي لَقَدُّمُ فِي. فَرَحْمِينَا لِدُلْتِيَانَا مَنْ رَحِيَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِدِينِناً.

(المامأ فيرى فرماتے إلى:) يدوروايات إلى فوا يك دورن ك تعديق كرتى في اور ال بات ير دلات كرتى في كرني اكرم الني في الذي حيات مباركه عن الذي فيرموجودكي على عزية ابو بكر رضي الشدعنه كويه تكم ديا تما كه ده لوگوں كونمازج ها تحي أي اليامل اللا عارى كدوران جبآب النظام خود فارتيل يرصا كے تے تب بحي أنيس بينكم ويار جب حفرت عمر رضي الله عنه ثماز يزعان كياء آك موعة في اكرم إلى في إرثاد فرماية في فيل الد تعالی اور ایل ایمان صرف او کرکو مانیس محر بدسب باشی ال مات کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو مکر رضی اللہ عنہ ہے زیادہ کی کو فضیلت مامل میں ہادواں بات ک می دلل میں کہ ٹی اکرم والدین بعد ظیفہ حضرت الدیکر رضی اللہ عند ہوں مے جیسا کہ امیر المؤمنین معرت على بن الوطالب وضي الله عنه كا فرمان ب جو يع تح ظيف داشد إلى أنهول في عفرت الإيكروني الشرعد كم في المنيات كا ذكر كما اورب بات ارثاد فرماني: ني اكرم في في ناصوت اليكر رض الله مدكوة عي إلا عاكدوه لوكون كو لماز يدما ين أي اكرم والإين أعلى المتام ينا فناعى فيرموجود كاليس فنا يادجي لش 12至12を12は12は2011年2811上でかる بما الخاديا كله أى أور عدائى الم كلي س أي اكرم الليك المدے دین کیلے رائنی تھے۔

1198 - إسناده صحيح. وفيه زيادة: وفيلغ ذلك النبي ( فلا ينكره وهي زيادة ثابتة ، فانها وردت في رواية من طريق ابن أبي أويس المتقلمة (١٩٩١) عند الإسماعيلي. وفي رواية سالم عن ابن عمر عند الطبراني. وأصلها عند أبي داود (٤٩٢٨)، وفي طريق سهيل بن أبي صالح في رواية عنه كها سأذكره تحت حديثه الاتي (١٩٩٥)."

١١٩٤ - حدثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأو زاعي، حدثنا جسر بن الحسن حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نفضل على عهد رسول الله الله المحل أبا يكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل أحدا على أحد.

1994 - حديث صحيح. ورجاله ثقات غير جسر بن الحسن فهو ضعيف، لكنه قد توبع كيا ندم.

الله عمر قال: كنا نعد ورسول الله ﴿ عَنْ أَبِي مَعْمَوْ بَهُ عَنْ مَهْ بَلُو مَعْمُونِهُ، عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِنْ عَمْرُ قَالَ: كَنَا نَعْدُ ورسول الله ﴿ عَنْ أَبُو بَكُرُ وَعَمْرُ وَعَبَانُ ونسكت.

١١٩٥ - إسناده صحيح عل شرط مسلم.

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٤): حدثنا أبو معاوية به. وروى خيثمة بن سليان في وفضائل الصحابة، من طريق سهيل به بلفظاءكنا نقول: إذا ذهب أبو بكر وعسر وعثمان استوى الناس، فيسمع النبي ( الله فلا ينكره. ذكره الحافظ (١٤/٧)، ونحوه الرواية الآية بعدها في الكتاب.

١٩٩٦ - حديث صحيح . ورجاله ثقات غير عبد الوهاب بن الضحاك فهو مشروك، لكن يشهد للحديث ما تقدم وما يأتي بعده بحديث.

وقد اضطرب عبد الوهاب في إسناده ، فمرة جعله من مسند أبي صالح عن ابن عمر ، كيا في هذه الرواية ، ومرة جعله من مسند أبي صالح عن أبي هريرة كيا في الرواية الآتية ، والأولى أصح بشهادة الطريق التي قبلها من رواية أبي معاوية عن سهيل عن أبيه عن ابن عمر . والما المناه الم

## مشور طلق المرشاد فرمایا میرے بعد ال دو کو گول کی چیروکی کرنا (ابو بکر و عمر) عمار کی ہدایت پر عمل کرنارٹ اللہ میں

#### 

\$ 0 2 - حَدَّثَنَّ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا مُشْهَانُ قَالَ حَدُّثَنَا زَائِدَهُ بِنُ فَدَامَةَ الظَّفِي عَنْ عَبْدِ الْمَهِكِ بِنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَلَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَنْلُو بِاللَّذَيْنِ بَعْدِى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَاهْتَدُوا بِهَذِي عَشَارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أَمْ عَبْدٍ . (اعرجه العالى)

参多 حضرت صدیقہ منگلزیان کرتے ہیں: نی اکرم تنگل نے ارشاد فر مایا: بحرے بعدان دولوگوں کی جروی کرنا، ابو کراور تر اور تار کی ہمایت رقمل کرنا اور بحرے بعدا بن أتم عبد (لینی حضرت عبداللہ بن مسعود منگلؤ) کے عبد کومشیو فی سے پکڑ کر دکھنا۔

الاحاديث الصحيحه 3372رقم ص620

دعا گو نعمان عطاری

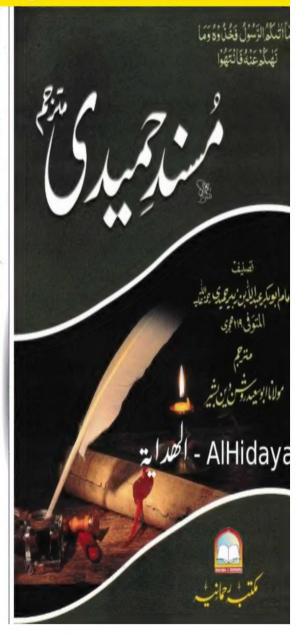

۱۳۰۱ - أيها الناسُ إنهُ قد كان لي فيهم أخوة وأصدقا، وإني أبرأ الله أن يكون لي فيهم خليلًا من أمني خليلًا الله أن يكون لي فيهم خليلًا ، ولو كنتُ متخذاً من أمني خليلًا الله أن يكون لي فيهم خليلًا ، ولو كنتُ متخذاً من أمني خليلًا الله الله أن المنظم المنظم

نعمان على عطارى أخاف أن يَتمنَّى مُتَمن ويقولَ قائلٌ: أنا أولى مر أباد وأخالير أباد الله والمؤمنون أعمال على عطارى أخاف أن يَتمنَّى مُتَمن ويقولَ قائلٌ: أنا أولى مر بأبي الله والمؤمنون

٣٢٥٦٢ ـ ادْعِي أَبا بكر أَباكِ وأَخاكِ حَتَى أَكَتَبَ كَتَاباً ، فاني أَخَافُ أَن يَتَمَّنَى مُتَمَن ويقول قَائلُ : أَنَا أُولَى ، ويأْبِي اللهُ والمؤمنون

إلا أبا بكر . (حم، م (٢) عن عائشة).

كييزامسال

في المنظمة المنافظة ا

للعلّاته علاً لدين على المنقي بن صام لديالهندي البرهان فري لمتوفئ ه علاقه ما كا طالب

الجزء الحادي عشر

منطه وضر خربه صمه، المِشِيخ بحريمت إن

(١) أخرجه مسلم كتاب الساجد بأب النبي عن بناء الساجد (٥٣٧) س . (٣و٣) أخرجها مسلم كتاب قضائل الصحابة بأب من فضائل أبي بكر الصديق رقم ( ٣٣٨٧ ) رقم ( ٣٣٨٣ ) س .

مؤسسة الرسالة

### حضور طلی کے ارشاد فرمایا سوری کئی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا در بی غروب ہوا ہے جو (ابو بھر صدایق) سے بھتر ہو

جي سيد وسيد و ميرسي بيد . ته م مير سيالة كرديا وروار اليمرو (مدينه فيه) في طون له كرآت يه دوسر سي الفاظ مثل ب بحي كا مجمد بي بحري المواق ذات كي احتيار سياته اليم بدايرا حمال ب جي كورب تعالى بي دو زحر چك كار مجمدي كم مال في اتفافق دو پاجتا فغي صدين الجرك مال في ديا اكريس كي كو اپناللس بنانا چاہتا اللي زمين ميں سيء است در تعالى كے علاوه ميں اين الي تقوز الو بر مدين كو اپناللس بنانا يا ميں مير سيالتي كي مير سيالتي كي روب تعالى في تمهار سياسي واقعيل بنا ليا بي بيكن تم الى طرح كو جيد رب تعالى في اليمس مير اصاب كيا بي مجد ك مار سي دوشوان بيد كردوسواء مدين الجر كروشوان كي بيكن يرب تعالى في اليمس مير اصاب كيا بي مجد ك مار سي دوشون دان كي بند كردوسواء مدين الجر

دوسری روایت میں ہے۔ ہر بنی کے لئے اس کی امت میں سے قبل ہوتا ہے۔ میرافلیل الو بخرے تبارے مام پاقلیل الرکن ہے۔ ہر بنی کا فلیل ہوتا ہے میر سے فلیل ابو بخرصد کی میں رب تعالی نے تبارے ساتھی وقبل بنایا ہے لیکن وہ اسلام میں میرے بھائی ہیں۔ دوسرے الفاق میں ہے لیکن وہ اسلام میں میرے بھائی ہیں۔

مازیم میرے ماحب میں بکن وہ میرے جائی اور ماحب بین رب تعالیٰ نے تبجارے ماحب وظیل بنالیا ہے شخان اور قرمذی نے حضرت محرود بن عاص اور این ماجہ نے حضرت اُس جُنٹوئنے سے دوایت کی ہے کہ حضورا کرم تاہیخ فرنے فرمایا: لوگوں میں سے مجھے مجب عائش بی اور مردول میں سے ان کے والدگرا کی مجب بیل ۔

#### ۵-جن پرآفآبء وب ادر طوع ہوتاہے صرت صدیق اکبران میں سے بہترین میں اس است میں سے سب سے ہیلے وہ جنت میں مائیں گے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



وخالفهما عبيد الله بن موسى وعلى بن الجعد فروياه عن إسرائيل عن عبد الأعلى، عن ابن الحنفية مرسلاً(٦٦٦).

وعبد الأعلى مضطرب الحديث، والمرسل أشبه بالصواب.

س 172 ـــ وسئل عن حديث محمد بن الحنفية عن علي « خير الناس بعد رسول الله عليه الله عليه عمر ».

فقال: هو حديث رواه منذر الثوري عن ابن الحنفية، وهو صحيح عنه، حدث به عنه محمد بن سوقة وسليمان الأعمش وأبو حصين ومحمد بن قيس وأبو سعيد البقال(١٣٢)وجامع بن أبي ( ١٣٥ / ٢ ) راشد وربيح(١٢٨)بن أبي راشد(١٣٩).

ورواه سفيان الثوري عن جامع بن أبي راشد، وحدث به عنه يحيى بن سعيد الأمري، وعبد الرحمن بن مهدي وعبدة بن سليمان وخلاد بن يحيى ومجمد بن كثير وغيرهم (١٣٠).

نعمان عطاری ۱۳۱- أعرجه أبو داود في المراسيل، عن عمد بن كثير عن إسرائيل. انظر تحفة الأشراف: ۱۲ / ۳۱۵. وانظر مختصر المراسيل لأبي داود، باب ماجاه في السنرة في الصلاة. ص 3.

٦٢٧\_هو : سعيد بن المرفان ،

٦٢٨ \_ ربيع بن أبن راشد أعو جامع بن أبن راشد ، أبو عبد الله ، الكولى ، لم يذكر فيه البخاري وابن أبن حام جرحاً ولاتعديلاً . الدار يو الكبير ٢ / / / ١٧٣ \_ ٢٧٣ ، الحرح وانتصال ١ / ٢ / ٤٦١ .

779\_أعرجه ابن عرفة في جزئه، من طريق ابن سوقة 47 / ١، وأبو عبد الله الحسين القطان في حديمه، من طريق ابن سوقة 7 / ١.

وابن عساكر في تاريخه، في ترجمة عمر ، من طريق قطر بن خليفة عن منفر ، ومن طريق الربيع بن أبي واشد ١٣ / ١ / ٢٩ / ٢ .

٦٢٠ أنعرجه البغاري في جامعه الصحيح، في فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ: لو كنت متخذاً عليلاً ،

العالل والأفرق المنتشين

تأليفت

(الشَّحَ للدِمَامِ الْحَاوَظَ (نِيُ الْحِسَى عَلَيْمَ يَحْبُرُ (وَيُ لِعِدِمِنَ كُلِّدُيُ الْأَلْرُوفَكِي رَعِمُ لِلْمَصَّى الْمُلَامِعُ فَعَالِا

( \* TAO - T.7 )

دعاگو

« هو أجل كتاب ، بل أجل ما رأياه وضع في هذا الفن لم يسبق إله مثله ، وقد تعمان عطار 2 أعمر من يهد أن يأتي بعده » . ( ابن كتير )

> تحقيق وتخريج و. يِحَفُوظ((عَلِيْزِنُ)(اللهِ (البَّافِ

> > الجزء الرابع

175